

# بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحِمْةِ العَالَمِينِ عَلَيْكُ الصَّلُولَةِ والسلام عليك يا رحمة للعالمين عَلَيْكُ

# ماهنامه فیض عالم رمضان المبارک ۱٤۳۵ه/ جولائی 2014ء

نوٹ: اگراس رسالے میں کمپوزنگ کی کوئی بھی غلطی پائیں تو ہرائے کرم ہمیں مندرجہ ذیل ای میل ایڈریس پر مطلع کریں تا کہاُ سفلطی کومچھے کرلیا جائے۔ (شکر میہ)

admin@faizahmedowaisi.com

# ﴿ آه گلشن اویسیه کا مهکتا پهول مرجها گیامحمدغلام اویس

ال المسلم المسل

موصوف بہاد لیور کی جدید فروٹ منڈی کی جامع متجد بہارِمدینہ کے امام وخطیب تھے۔انہائی خاموش طبع تھے۔ باخلاق ملنسار تھ شرافت و سادگی اور بروں کا احترام چھوٹوں سے شفقت جیسے اوصاف سے پہچانے جاتے تھے۔ جوان سال کے بیٹے کی موت خانوادہ اُویسیہ کے لیے نا قابلِ ہر داشت صدمہ کا باعث بنی صبر کے سواکوئی چارہ نہ ہے انہیں جامعہ سیرانیہ گشن اولیں گلی نمبر 4 بہاد لیور میں سپر دخاک کیا گیا جہاں تعلیم قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔اپنے بسماندگان میں والدین ، جار بھائی ، دو بہنیں ،ایک بیوہ دو بیٹے (محد ابو بکراولیں ، محر عمراولیں) جھوڑ گئے۔

ان کے ایسال شواب کے لیئے: که کرمه میں الحاج محدار شدمہتم جامع فیضِ مدینہ بنزمان اور مدینہ منورہ میں الحاج محدار شدمہتم جامع فیضِ مدینہ بنزمان اور مدینہ منورہ میں ان کے ماموں جگر گوشہ فیضِ ملت علامہ محدریاض احمداُولیں اور قاری ریاض احمد گولڑوی محتر محمولی ،الحاج ملک اللہ بخش کلیار، دبئ میں محمد اولیں ،مرگودھا میں الحاج بخش کلیار، دبئ میں محمد فی مسرگودھا میں الحاج باباجی محمد صنیف مدنی قادری اُولیی نے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کا اہتمام کیا۔

**قبل شریف کسی نقریب: ۲**۶ شعبان المعظم بدھنج آٹھ بجگلشنِ اُولیں بہاولپور میں ہوئی علاء کرام ومشاکخ عظام کا جم غفیرتھا تلاوت ونعت خوانی کے بعد علاء کرام نے اپنے بیانات میں عزیزم حافظ قاری محمد غلام اولیں اُولیی کی دین مذہبی خدمات پر انہیں زبر دست خراج عقیدت پیش کیا۔ مختلف مدارس و درگاہوں کی طرف ہے سیننگڑوں ختمات، قرآن پاک، کلمہ شریف درود پاک اور اورا دوو ظائف پڑھکر جمع کرائے گئے۔ان کے چہلم شریف کی تقریب حضور فیضِ ملت مفسراعظم پاکتان شخ الحدیث علامہ الحاج حافظ محرفیض احمداُولیبی رضوی محدث بہاولپوری کے'' سالانہ عرس مبارک ۲۱، ۱۵، ۱۸ اگست جمعة تا اتواز' کے موقعہ پر جامعہ اُویسیہ رضویہ بہاولپور میں ہوگی احباب اورا دوو ظائف کے تواب کے ساتھ شرکت کریں۔

مزارات مقدسه کے دشمنوں کو پھچانیں: بغداد (نوز ڈیک) صرف چندروز میں عراق کے متعدد شہروں پر قبضہ کرنے والی انتہا پیند تنظیم ISIS (داعش) نے اپنے زیر کنٹرول علاقے کی گورننس کے لئے ۱۰ زکات کا اعلان کردیا ہے۔ ان میں ونمبریہ ہے کہ (۹) مزاروں اور قبروں پر ہماری پوزیشن واضح ہے تمام کو مسمار کردیا جائے گا۔ (روزنامہ یا کتان ۱۹جون ۱۰۲۰)۔

﴾ داعش کے تکفیری دہشتگر دوں نے حضرت غوث اعظم عبدالقا در جیلانی کے اصحاب کے مزارات موصل کے مضافات میں مسار کردیئے۔ان تکفیری دہشتگر دیے انبیاء کرام علیہم السلام ،اہلِ بیت رضوان الله علیہم الجمعین اور اولیاء کرام حمہم الله علیہم کے مزارات کی تو بین کرنا اپنامقصد بنایا ہوا ہے بیانہی کی اولا دبیں جس نے رسول اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم پرظلم وستم کے بہاڑتو ڑے تضاور آج وہ اسلام کا علیہ بگاڑر ہے بیں۔

### ﴿ایسے حکمران آئینگے؛بھول جایئے

﴿ جہاں ایک سبزی فروش چارا چھے ٹماٹروں کے ساتھ نظر بچا کردو گلے سڑ ہے ٹماٹر بھی ڈال دے۔
 ﴿ جس ملک میں گائیں بھینسوں کی ہٹر یوں اور مرغیوں کے پنجوں سے خور دنی تیل بنایا جاتا ہو۔
 ﴿ جدهر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ذخیرہ اندوزی کر کے نا جائز فائدہ اٹھایا جاتا ہو۔
 ﴿ جس دهرتی میں چپراسی فائل آفیسر کے پاس پہنچانے کے لئے چائے پانی کا مطالبہ کرتا ہو۔
 ﴿ جہاں سڑک کے کنارے کھڑے قانون کے محافظ قانون کا سودا صرف تیں چالیس رو پید میں کر دیں۔
 ﴿ جہاں دین کی بات کرنے پر گولی کا خوف ہو۔

﴿ جہاں پڑوسی کی لاش پانچ پانچ دن تک گھر میں پڑی رہے اور محلّہ والوں کو خبر نہ ہو۔
 ﴿ جہاں تیل کے ٹیکرز کے اندر تھیلی میں لیپیٹ کر چرس لائی جاتی ہو۔

﴿ جہاں ہیپتال میں ایمر جنسی وارڈ کے ڈاکٹر زشخوا ہوں میں اضافہ کے لیے ہڑتال پر ہوں اور مریض دم تو ڑ جائیں!
 ﴿ جہاں جعلی ا دویات بنا کرقوم کی جانوں ہے کھیلا جائے۔

به ول جایئے کہ وهاں ؟ سیرنا ابو بکرصدیق، سیرناعمر بن خطاب، عثمان بن عفان یا سیرناعلی المرتضی رضوان الله علیم الجمعین جیسے حکمران آئینگے۔ بھول جائے

سانے اور ڈاکٹر طاہرالقا دری کے گھر پر دہاوا بلوا کروہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی ؟ ٹیلیویژن چینلوں پر دکھائی جانے سیکرٹر بہٹ اور ڈاکٹر طاہرالقا دری کے گھر پر دہاوا بلوا کروہ کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی تھی ؟ ٹیلیویژن چینلوں پر دکھائی جانے والی پولیس کارروائی دیکھ کردل خون کے آنسورور ہاہے حالیہ واقعہ پر پاکتانی قوم نے حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا اورا ب تک مظاہرے کرر ہے ہیں لیکن پاکتان کے سیاستدانوں ، قو می سلامتی کے اداروں ، مول سوسائٹی کے لوگوں کے لئے کیا میسوالیہ نشان نہیں ہے کہ جو پچھانسا نیت سوز واقعہ لا ہور میں پیش آیا ، کیا اس کے بعد پنجا ب حکومت اور انتظامیہ کو مستعفی نہیں ہوجانا چاہیے۔؟

# ﴿رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے معمولات ﴾

رمضان المبارک کے باہر کت مہینے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات عبادت وریاضت اور مجاہدات میں عام دنوں کی نسبت بہت اضافہ ہو جاتے۔اس مہینے اللہ تعالیٰ کی خثیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی اور اسی شوق اور محبت میں آپ راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے۔رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات مبارکہ کیا تھے؟ یہ موضوع سیرت ِطیبہ کا ہم ترین حصہ ہیں ان میں مختصراً یہاں عرض کئے دیتا ہوں۔

ا عبادت ورياضت ميں كثرت فرمانا: أم المومنين حضرت سيده عائش صديقة رضى الله عنها سموى به دوى ب

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذَا دَخَلَ رَمَضَانَ لَغَيَرَ لَوُنُهُ وَ كَثُرَتُ صَلا تُهُ، وابُتَهَلَ فِي الدُّعَاءِ وَأَشُفَقَ مِنْهُ"

(بيهقي، شعب الايمان)

يعنى جب رمضان المبارك شروع ہوتا تو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كارنگ مبارك متغير ہوجا تا ، آپ كى نما زوں ميں

اضافہ ہوجاتا ،اللہ تعالی ہے گڑ گڑا کر دعا کرتے اور اس کا خوف طاری رکھتے۔

۲۔ سے دی و افط اوی: رمضان المبارک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کامعمول مبارک تھا کہ آپ اپنے روزے کا آغاز سحری کھانے اور اختیام جلد افطاری ہے کیا کرتے تھے۔حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے سحری کھانے کے متعلق آپ نے فرمایا:

# " تَسَحُّرُوا فَانَّ فِي السُّحُورِ بَرَكَةً "

یعن سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں ہرکت ہے۔

#### (مسلم، الصحيح، كتاب الصيام، باب قضل السحور و تأكيد استحبابه)

ایک اور مقام پر حضرت ابوقیس رضی الله عنه نے حضرت عمر و بن العاص رضی الله عنهما ہے روایت کیا کہ حضور نبی اکرم صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا جمارے اور اہلِ کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ (مسلم، کنساب الصیام)۔

۳-قیسام السیل: رمضان المبارک میں نبی کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم کی راتیں تو اتر وکٹرت کے ساتھ نماز میں کھڑے رہنے جہتی و تہلیل اور ذکر البی میں محویت ہے عبارت ہیں۔ نماز کی اجتماعی صورت جو ہمیں تر اور کا میں دکھائی ویتی ہے اسی معمول کا حصہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآلہ وسلم نے رمضان المبارک میں قیام کرنے کی فضیلت کے بارے میں فرمایا:

جس نے ایمان واحتسا ب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتو ں کوقیام کیاوہ گنا ہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس دن وہ بطن مادرہے پیدا ہوتے وقت (گناہوں ہے) پاک تھا۔

(نسائي، السنن، كتاب الصيام، باب ذكر اختلاف يحيى بن أبي كثير والنضر بن شيبان فيه)

۷۔ کشرت صدفات و خبیرات : حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کی عادت مبارکتھی که آپ صدفات و خیرات کثرت کے ساتھ کیا کرتے اور سخاوت کا بیعالم تھا کہ بھی کوئی سوالی آپ کے در سے خالی واپس نہ جاتا رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت اور صدفات و خیرات میں کثرت سال کے باقی گیارہ مہینوں کی نسبت اور زیا دہ بڑھ جاتی اس ماہ صدفہ و خیرات میں اتنی کثرت ہوجاتی کہ ہوا کے تیز جھو نکے بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتے ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی الله عنہما ہے مروی ہے:

" فَإِذَا لَقِيَهُ جِبُرِيلُ عليه السلام كَانَ (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم) أَجُوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيُحِ الْمُرُسَلَةِ "

یعنی جب حضرت جبریل امین علیه السلام آجاتے تو آپ بھلائی کرنے میں تیز ہوا ہے بھی زیا دہ بخی ہوجاتے تھے۔

(بعاری، الصحیح، کتاب الصوم، باب أجود ما کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یکون فی رمضان) حضرت جبریل علیه السلام الله تعالی کی طرف سے پیغام محبت لے کرآتے تھے۔رمضان المبارک میں چونکہ وہ عام دنوں کی نسبت کثرت ہے آتے تھے اس لئے حضور نبی اکرم صلی الله علیہ و آلہ وسلم ان کے ذریعہ الله رب العزت کا پیغام لانے کی خوشی میں صدقہ وخیرات بھی کثرت سے کرتے۔امام نووی رحمۃ الله علیہ نے « مشرح مسلم » میں اس حدیث

🖈 آ قاكريم صلى الله عليه وآله وسلم كى جودوسخا كابيان \_

یاک کی فوائد بیان فرمائے ہیں مثلاً:

☆ رمضان المبارك میں کثرت سے صدقہ وخیرات کے پہندیدہ عمل ہونے کابیان۔

🖈 نیک بندوں کی ملاقات پر جودوسخااور خیرات کی زیادتی کابیان

☆ قرآ ن مجید کی تدریس کے لئے مدارس کے قیام کا جواز ۔ (نووی، شرح صحیح مسلم)۔

۵۔ اعتکاف: رمضان المبارک کے آخری دیں دنوں میں نبی کریم روف در حیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عتکاف کرنے
 کا معمول تھا۔ اُم المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے مروی ہے:

"كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشُو الْأُوَاخِوَ مِنُ رَمَضَانَ حَتَى تَوَفَاهُ اللهُ ، ثُمَّ اعْتَكُفَ أَزُوَاجُهُ مِنُ بَعُدِهِ"

يعیٰ حضور نبی اكرم صلی الله عليه وآله وسلم رمضان المبارك كے آخری دس دن اعتکاف كرتے تھے يہاں تك كه الله تعالى كے عم سے آپ كاوصال موگيا پھر آپ كے بعد آپ كی از واج مطہرات نے اعتکاف كيا ہے۔

(بعلی شریف، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الا واعر والإعتکاف فی المساجد کلها) \* حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرسال رمضان المبارک میں دی دن اعتکاف فرماتے تصاور جس سال آپ کاوصال مبارک ہوا،اس سال آپ نے بیس دن اعتکاف کیا۔

(بحاری، الصحیح، کتاب الاعتکاف، باب الاعتکاف فی العشر الأوسط من رمضان) پنجتن پاک کی نسبت سے یہاں ۵معمولات کاذکر کیا ہے مزید تفصیلات کے لیے 'سیرت طیبۂ' کا مطالعہ فرما کیں۔ تراویج کا فلسفہ: گوکدرسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تراوت کیڑھی جانے لگی تھی جیسا کہ'' قیام اللیل''میں فقیرنے عرض کیا اور اس تصور کولوگ فرض نہ ہمجھنے لگیں اسلئے اسوقت بھی با جماعت اور بھی انفر ادی طور سے تراوت کیڑھنے کے شواہد ملتے ہیں۔

ہے سیدناعمررضی اللہ تعالی عنہ کے دورخلافت میں اس کابا قاعدہ اہتمام کیا گیا۔ ظاہر ہے سیدناعمررضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی ابتدا کی تو آئی دانشمندا نہ نگاہوں میں اس کی کوئی اہمیت ضرور ہوگی کہ انہوں نے اس کے اہتمام کا انتظام فرمایا۔ جب ایک عام آدمی تراوح کی اہمیت اور یوں با جماعت اس کو پڑھنے کے فلسفے پرغور کرتا ہے تو دو بڑی فضیلتیں نظر آتی ہیں۔ تر اوج میں مکمل قران پڑھنے اور شخے اور شخے ایک تو اُمت مسلمہ میں میرواج اور شوق پروان چڑھا کہ لوگ قران کو حفظ کی ہے میں مکمل قران پڑھنا کہ جرسال تر آوج میں اسے سناسکیں۔ اس کے ساتھ جو حفاظ تھا تی بھی ہرسال قرآن پاک کے دہرانے کی مشق ہونے گئی اور یوں وہ خدا نخواستہ بھول جانے کے گناہ ہے بیچ گئے۔ اگر ہرسال اس تر اوج کی مشق نہ ہوتی تو ہوسکتا ہے جی پن میں حفظ کرنے والا بچہ شاید دنیا کے جھمیلوں میں پڑجانے کی وجہ سے جوانی یا بڑھا ہے تک اس عظیم سعادت کو بھول بیٹر میں تر ونازہ رکھتی ہے۔ اس لیے تر اوج شاید بھول بیٹر میں قران کی حفظ کوتا حیات اسکے دل و دماغ میں تر ونازہ رکھتی ہے۔ اس لیے تر اوج شاید

اللہ نیک انسان کے نامدا عمال میں درج ہوتی جائے ہے کہ جولوگ قرآن پڑھنا نہیں جانے انکے لیے موقع ہوتا ہے کہ وہ سال محرمیں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن پاک من لیتے ہیں۔ جوعر بی جانتے ہیں وہ اسکےا حکامات جان جاتے ہیں اور جوعر بی نہیں جانتے وہ کم از کم قرآن کا ہرلفظ اپنے کا نوں سے من قولیتے ہیں کیوں کہ قرآن حکیم کے ایک ایک لفظ کو سننے میں ایک ایک نیکی انسان کے نامدا عمال میں درج ہوتی جاتی ہے۔

# ﴿مدينے جانے والوں جاؤ فی امان الله ﴾

جگر گوشہ حضور فیضِ ملت حضرت علامہ مجمد ریاض احمد اُو لیم ممبر صوبا کی امن کمیٹی پنجاب۲۳ جون کومہ بینۃ الاولیاء (ملتان) سے براہ راست مدینہ منورہ جانے والی شاہین ائیر لائن کی فلائٹ پرمدینہ شریف روانہ ہوئے۔عمرہ کی سعادت کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہونگے مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ میں حضور فیضِ ملت مفسرِ اعظم پاکتان نوراللہ مرقدہ کے عرس مبارک کی تقریبات میں شرکت کریں گے جس کاائمتمام و ہاں کے مقامی حضرات نے کیا ہواہے۔

سلسله عاليه أويسيه كے وابستگان سے اپيل: حضور فيضِ ملت مفرِ اعظم پاكتان

شخ الحدیث الحاج علامہ حافظ محرفیض احمد أو لیمی رضوی محدث بہاولپوری نوراللّه مرقدہ 'کے تلامٰدہ ،خلفاء مریدین ومنسلکین سے اپیل ہے کہ ۱۵رمضان المبارک کواپنے علاقہ کے مدارس ومساجد میں حضور فیض ملت کے ایصالِ ثواب کے لیے خصوصی محفل شریف کا اہتمام کریں قرآن خوانی ، درو دیا ک ،اورا دووظا کف خود بھی پڑھیں احباب کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں ہوسکے توالی ہم سب کو دیں ہوسکے تواب نے علاقہ میں ہونے والی تقریب کی تفصیل ادارہ ''فیض عالم'' کو ضرور ارسال فرما کیں اللہ تعالی ہم سب کو باربار میٹھے مدینے کی زیارت عطاء فرمائے ۔آمین ثم آمین ۔

(اپیل کندگان محمدعطاءالرسول اُولیمی محمد فیاض احمد اُولیمی محمد ریاض احمد اُولیمی۔" دارالعلوم جامعه اُولیسیہ رضو بیسیرانی مسحد بهاولیور )۔

روزہ اور صدت: اسلام میں روزہ رکھنے کی تا کیدگی گئی ہے۔ اس کامقصدانیان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ طبی اعتبار سے بھی روزے کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ روزے سے جسمانی صحت پر ہمیشہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق معدے کو کافی دیر کے لئے خالی رکھنااور کھانا پیپا بند کر دینائی نقائص اور امراض کا بہترین علاج ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھوک سے معدے کے فاسد ما دّے جل جاتے ہیں رمضان المبارک میں کھانے پینے کے معاملات میں تبدیلی آجاتی ہے۔ روزہ جسمانی نظام پر کئی اچھے اثرات مرتب کرتا ہے چندا کی کا ذکر فقیریہاں کئے دیتا ہے۔

خون کے نئے خلایے بیننا: ہڑیوں کے گودے میں خون کے ذرات بنتے ہیں۔ جم کی خون کی ضرورت کے مطابق ہڑیوں کے اندرخون کے بنتے دہتے ہیں روزہ کے دوران خون کے گردش کرنے والے خلیے کم ترسطی پر آجاتے ہیں جس سے گودے کے اندرخون کے خلیوں کی ڈیما نٹر بڑھ جاتی ہے اور بنتے خلیے زیا دہ مقدار میں بنتے ہیں۔ بلڈ پر ایشو: روزے کے دوران خون کی گردش آہتہ ہوجاتی ہے۔ اس لئے ہائی بلڈ پریشر کے افراد کے لئے روزہ بہترین علاج ہے۔ عبادت کی وجہ سے مریض پُرسکون رہتا ہے جس سے ذہنی تنا و اور شینشن جیسے اثر ات سے بلڈ پریشر نہیں بڑھتا۔

نظام انھضمام: روزے ہے معدے پر بے پناہ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔معدے کی رطوبتوں میں توازن آتا ہے۔نظامِ ہضم کی رطوبت خارج کرنے کاعمل وماغ کے ساتھ وابستہ ہے۔عام حالت میں بھوک کے دوران میہ رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں جس ہے معدے میں تیز ابیت بڑھ جاتی ہے۔جبکہ روزے کی حالت میں وماغ سے رطوبت خارج کرنے کا پیغام نہیں بھیجا جاتا کیونکہ دماغ میں خلیوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ روزے کے دوران کھانا پینامنع ہے یوں نظام ہضم درست کام کرتار ہتاہے۔

رمضان کے دوران کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں۔اگر شروع رمضان سے ہی سحری اورافطاری میں معتدل کھانا پینا رکھا جائے تو جسمانی صحت کے لئے مثبت ہوتا ہے۔سحری کے وقت بہت زیادہ کھانے سے مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔عموماً پیٹ بہت زیادہ کھانے سے مسئلہ پیدا ہوسکتا ہے۔عموماً پیٹ بہت زیادہ بھر لینے سے در دکی شکایت ہوسکتی ہے۔اس طرح افطار کے وقت بہت زیادہ تی ہوئی اشیاء کھانے سے یاایک دم پیٹ بھر کر کھانے سے پیٹ زیادہ دیر تک بھراتو رہے گا مگر طبیعت بوجھل رہے گی اور بھوک کا احساس کم ہوجائے گا۔ترش چیزیں کھانے سے پر ہیز کرنا چا ہے اس سے پانی کی طلب بڑھے گی افطار کے وقت پھل اور پانی زیادہ لیں۔ نماز اداکرنے کے بعد کھانا کھالیں تو بہتر ہے۔اس طرح وقفہ دینے سے پیٹ اچا تک نہیں بھرے گا اور سحری تک کے لئے بھی پیٹ کو کھانا ہمشم کرنے اور آرام کاموقع ملے گا۔

افطار<mark>ی</mark> اورسحری میں کم پانی گردوں کے لئے نقصان دہ ہے۔سحری اورافطاری کے دوران کم از کم ۸گلاس پانی ضرور ہیں۔۔

رمضان المبارک کے طویل اوقات کے دوران ریشہ والی غذا کیں کھانا زیا دہ بہتر ہے کیونکہ ریشہ والی غذا دیر ہے ہضم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیٹ بھرار ہتا ہے اور بھوک کا احساس نہیں ہوتا۔ آ ہستہ ہضم ہونے والی اشیاء ۸ گھنٹے اور جلدی ہضم ہونے والی اشیاء ۴ گھنٹے میں ہضم ہو جاتی ہے اور بھوک کا احساس جاگ اُٹھتا ہے۔

دیرے ہضم ہونے والی اشیاء میں غلّہ ، جج شامل ہیں جیسا کہ گیہوں ، جنّ ، ہا جرہ ، پھلیاں ہمسور ، بغیر چھنا آٹا، جاول، مٹر ، مکنّ ، ساگ، پالک، تھلکے سمیت پھل، خشک میوہ جات ،خصوصاً اخروٹ، انجیر ، با دام ، آلوچہ وغیرہ شامل ہیں۔ انہیں کمپلکیس کار بو ہائیڈر برٹ بھی کہتے ہیں۔

جلد یاز و دعضم غذا میں شکر کی حامل اشیاءاور میدہ کی چیزیں شامل ہیں۔انہیں ریفائینڈ کار بوہائیڈ ریٹ کہا جاتا ہے۔ غذامیں ہرگروپ کی کم از کم ایک چیزشامل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ پھل سبزی گوشت اناج دو دھو غیرہ۔

و م غدا جس سے پر هيز كريں يا معمولى مقدار ليں: خلك چر بى والى غذار بہت زماده شكروالى غذار

بہت زیادہ چائے۔خصوصاً سحری میں کیونکہ زیا دہ جائے پیٹا ہے آ ور ہوتی ہے جس سے چند ہی گھنٹوں میں جسم کا پانی کم

ہوجا تا ہے۔سگریٹ نوشی ایک شدید نقصان دہ بیاری ہے بلکہ گی امراض کاموجب ہے اس سے ہرصورت پر ہیز کریں۔ کولڈ ڈرنک ،مصنوعی مشروبات صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔

وہ غذا جو زیسادہ اسے سکتے هیں: سحری میں کمپلیس کاربو ہائیڈریٹ والی غذا کیں لیس تا کہ خوراک دیرے ہفتہ ہوادر بھوک کا حساس کم ہولے میات کے لئے مرغی کا گوشت کھا کیں۔

گرمی والےعلاقے کے لوگ مچھلی افطار میں یا کھانے میں ہفتے میں ایک بار لیں ۔اورسر دموسم والےمما لک میں مچھلی افطار یا کھانے میں ہفتے میں دو ہے تین بارلیں ۔

افطار یا کھانے میں ہفتے میں دو ہے تین بارلیں۔ تھچورضروراستعال کریں۔کھچور میں کاربو ہائیڈر بیٹ، میکنیشیئم ،اور پوٹاشیئم کی کافی مقدار ہوتی ہے جوجسم ہے نمکیا ہے کم نہیں ہونے دیتی۔ (تفصیل کے لیے فقیر کارسالہ'' تھچوراورروزہ'' کامطالعہ کریں)۔

روزہ کھولنے کے لئے پھل استعال کریں۔ جوس لیں۔ تکنیکی طور پرروزہ تقریباً ۱ اگھنٹوں پر محیط ہوتا ہے۔ان۱ اگھنٹوں یر محیط ہوتا ہے۔ان۱ اگھنٹوں یر محیط ہوتا ہے۔ان۱ اگھنٹوں یں جسم میں باہر سے خوراک نہ جار ہی ہو۔ باہر سے میں جسم میں باہر سے خوراک نہ جار ہی ہو۔ باہر سے طنے والی خوراک کی بندش کے دوران جسم کے اپنے وسائل حرکت میں آتے ہیں۔اس عمل کو (Autolysis) کہتے ہیں۔جسم میں موجوداسٹور شدہ چربی میں تو ٹر پھوڑ کاعمل ہوتا ہے اور بیچر بی جسم کے مختلف کیمیائی اعمال میں استعال ہوتی ہے۔ اس کا چارج جگر کے پاس ہوتا ہے۔اس عمل کے ذریعے بننے والی (Ketone body)پورے جسم میں پھیلتی ہے جو جتناکم کھا تا ہے جسم کی چربی اتنی زیادہ پھلتی ہے۔

روزے کے دوران جسم کی فالتو جمع شدہ چر بی کوکسی حد تک پیسلنے کاموقع ملتا ہے جوجسم میں (Detoxification) کاعمل بھی کرتی ہے۔ اس عمل میں جسم کا زہر یلا مواد تلف ہوتا ہے۔ بیٹمل آنتو ں، جگر، گردوں، پھیپھڑوں غدوداور جلد کے ذریعے جاری رہتا ہے۔ انسانی چر بی کافی پاؤنڈ ۲۵۰۰ کیلوریز کے برابر ہے۔ چر بی کے بید ذخائز اُس وقت بنتے ہیں جب خوراک کے ذریعے حاصل کی جانے والی اضافی کاربو ہائیڈر بیٹ اور گلوکوز جسم کے روزمرہ استعمال میں نہیں جب خوراک کے فاضل مادے خارج ہونے کی بجائے چر بی میں جمع ہوجاتے ہیں۔روزے کے دوران انہی مادوں کا اخراج ہوتا ہے۔

روزے کے دوران جب نظامِ ہفتم خالی رہتا ہے تو اس کے حصّے میں آنے والی عمومی تو انائی یعنی انر جی جسم کے دیگر (Reactions) میں مصروف ہوجاتی ہے۔جیسا کہ قوت مدا فعت کے نظام اور کیمیائی اعمال کے لئے انر جی زیا دہ مقدار میں دستیاب ہوتی ہے۔روزے کے دوران جسم کا مجموعی درجہ ٔ حرارت کم ہوجاتا ہے۔جسم کا (BMR)بھی کم ہوجاتا ہے۔ پروٹین کی زیادہ مقدار ہارمونز بننے کے عمل میں خرچ ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزے کے دوران ہیومن گروتھ ہارمون زیادہ مقدار میں خارج ہوتا ہے۔

طبتی ماہرین کےمطابق میہ بات بہت اہم ہے کہ با قاعد گی ہےروز ہ رکھنےوالے افراد کی صحت بہتر اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔روز ہ ڈائٹنگ یا بھو کار ہنے ہے مختلف ہے کیونکہ روز ہے میں سحری اور افطاری میں پہیٹ بھر کر کھانے ہے کمزوری اور فاقہ نہیں ہوتا۔ نہ ہی جسمانی ضرورت کی کیلوریز مکمل کم ہو جاتی ہیں۔

د ماغ کے بڑے جھے (Hypothalamus) کا ایک سینٹر (Lipofa) جوجسم میں (Mass) کو کنٹرول کرتا ہے۔اگر فاقہ کشی کے ذریعے وزن کم کرنے کی کوشش کی جائے تو بیسینٹر لا ئیوفیٹ کے نارمل فنکشن کوڈسٹر ب کرتا ہے لہذا فاقہ کشی کے اس عمل کے بعد بید حصدلا ئیواسٹیٹ ہائیرا کیٹیو بیٹی شروع کر دیتا ہے۔ بھوک لگنے کاعمل بڑھ جاتا ہے۔ جس سے وزن میں دو بارہ زیادتی شروع ہوجاتا ہے۔ جس سے وزن میں دو بارہ زیادتی شروع ہوجاتی ہے۔ اس لئے وزن کم کرنے کا بہتر بین طریقہ اعتدال اور مستقل بین ہے جور مضان کے ایک ماہ میں کامیابی سے حاصل ہوتا ہے۔

# ﴿ اس ماہ مبارک میں وفات پانے والی شخصیات ﴾

☆ سيده حضرت خديجة الكبرى (أم المؤمنين) رضى الله عنها- • ارمضان المبارك (س• العثبة نبوي) \_

🕁 حضرت سيدة النساء خاتونِ جنت فاطمة الزهراء رضى الله عنها ٣ رمضان المبارك \_

🚓 حضو رِا کرم اللغظی کی صاحبز ا دی سیده رقبه رضی الله عنها سیدنا عثمان غنی ﷺ کی زوجه محتر مه ۲۰رمضان المبارک ۲ ہے۔

🖈 ارمضان المبارك 🏖 مصيده أم المؤمنين عا تشصد يقدرضي الله عنها-

اسى ماه معنه ها محكواً م المومنين سيده أم سلمه رضى الله عنها كاوصال -

الله عنه المعرضي الله عنها كاوصال مواية

🖈 اسى ماه 🔨 په هکوصحابی رسول حضرت سهل بن عمر و 🎥 کاوصال ہوا۔

🖈 سيسيه هاكوسحا بي رسول حضرت مقدا دبن الاسوديي

ا ارمضان المبارك المدهمولائ كائنات شير خداعلى المرتضى كرم الله وجهدالكريم كايوم شها دت\_

```
اسى ماه سا۵ مروز یا دبن سفیان کا نقال ہوا۔
اسی ماہ کی ۵ میں شاعر در بار رسالت ما ہوگائی حضرت سیدنا حسان بن ثابت ﷺ کامدینه منورہ میں وصال ہوا۔

→ سیدنا امام عبدالله این مبارک حنی کیم رمضان المبارک ۱۸۱. هـ

                                                        كسيدنا بوعلى قلندر كارمضان المبارك سيح
                               اسی ماه مبارک میں ہے۔ ھیں سیدہ حضرت رابعہ بصرید رضی اللہ عنہا کاوصال ہوا۔
                        🖈 رمضان المبارك ۲۷ ه میں معروف محدث حضرت ابوعیسی امام تریزی رحمة الله علیه۔

☆ حضرت خواجه حبيب مجمى عليه الرحمة ورمضان المبارك ٢٠١ هـ هـ
                                              ☆ حضرت داو دطائی علیه الرحمة ٩ رمضان المبارک ٣ كيا هـ
                                            🖈 حضرت سرى مقطى رحمة الله عليه المضان المبارك ٢٥٣ ه
                                          🖈 حضرت یخی بن معاویه علیه الرحمة ۱۸رمضان المبارک ۲۵۲ ه
                                     🖈 خواجه عزيز ان رامتيني عليه الرحمة ٢٧رمضان المبارك ٢١ يه هو موا ـ
                                    🖈 شیخ نصیرالدین جراغ دہلوی علیہالرحمۃ ۸ ارمضان المبارک <u>۷۵4 ه</u>۔

⇒ عفرت سيد محرفوث عليه الرحمة ١٣ ارمضان المبارك ٠٠٠ كوهـ
                                         🕁 حضرت بوعلی قلندرعلیه الرحمة (یانی بت بھارت) ۹ رمضان المبارک
                                                    🖈 قاضى حميد الدين نا گورى عليه الرحمة • ارمضان المبارك
                                              🖈 حضرت سيد معصوم شاه قا دري عليه الرحمة • ارمضان المبارك _
             🖈 سندھ کے عظیم بزرگ شاعرہفت زبان حضرت سیحل سرمست (رانی پور)علیہ الرحمۃ ہم ارمضان المبارک _
                                          اسى ماه حضرت امير خسر ورحمة الله عليه اپنے خالقِ حقیقی ہے جا ملے۔

→ حكيم الامت مفتى احمد يارخان نعيمى عليه الرحمة (تجرات) ٣ رمضان المبارك ١٣٩١هـ
                                 ☆ خواجة قمر الدين سيالوى (سيال شريف) عليه الرحمة كارمضان المبارك المهاهد

☆ غزالی زمان امام ایلسنت سیداحد سعید کاظمی علیه الرحمة (ملتان شریف) ۲۵ رمضان المبارک ۲۸ میداهد.
```

☆ أستادالعلما ءمولا ناعبدالكريم اعوان عليه الرحمة (مين آباد) ٢٥ رمضان المبارك\_

حضور فيضٍ ملت مفسرِ اعظم پا كتان علامه حافظ محمد فيض احمد أو ليى عليه الرحمة ۵ارمضان المبارك استن إهـ

☆ مولا ناعبدالكريم ابدالوى عليه الرحمة ١٩ رمضان المبارك ٢٣٠م اهـ

الم مفتی محمر صالح أو لیبی ۲۰ رمضان المبارک ۲<u>۳۳ ا</u> حرر یفک حادثه میں شهید ہوئے۔

ان میں سے چند کے ایک مختصراحوال درج ہیں۔

#### ﴿سيده خديجة الكبرى رضى الله عنها﴾

محبوبہُ محبوبِ خدا اُم المومنین سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللّٰہ عنہاعورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی خاتون ، تاجدارِ مدین علیہ کے کی باو فااطاعت شعار بیوی ،مسلمانوں کی'' ماں' ہیں۔

نكاح: كمه كروس براس و وساء نے حضرت سيده خد يجرضى الله عنها كے پاس نكاح كاپيغا م بھيجاليكن آپ نے كسى كے پيغام كوټبول نه فرمايا بلكه سيده رضى الله تعالى عنها نے سركارابد قرار صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى بارگاه ميس نكاح كاپيغام بھيجااورا پنے چچا عمرو بن اسد كو بلايا۔ نبى كريم صلى الله تعالى عليه واله وسلم بھى اپنے چچا ابوطا لب، حضرت امير حمزه رضى الله تعالى عنه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالى عنه اور ديگررؤساء كے ساتھ سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها كے مكان برتشريف لائے۔ جناب ابوطالب نے نكاح كا خطبه پڑھا۔ ايك روايت كے مطابق سيده رضى الله تعالى عنها كا مهر ساڑھے باره او قيسونا تھا۔ (مدلوج النبوت، قسم دوم، باب دوم در كفالت عبد المطلب)۔

بوقتِ نكاح سيده خد يجدرضي الله تعالى عنها كى عمر جاليس برس اور نبى مكرم صلى الله تعالى عليه واله وسلم كى عمر مبارك پچپيس برس كي هى \_ (الطبقات الكبرى لابن سعد، تسمية النساء) \_

اولادِ اطھار: حضورصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی تمام اولا دسیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن ہے ہوئی۔ سوائے حضرت ابرا ہیم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہا ہے بیدا ہوئے۔ فرزندوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہا ہے بیدا ہوئے۔ فرزندوں میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی عنہ کے اسائے گرامی مروی ہیں جب کہ دُختر ان میں سیدہ زیب ، سیدہ رفتی، سیدہ رقیہ ، سیدہ اللہ تعالی عنہ من ہیں۔ (السیرہ النبویہ لابن هشام 'اسدالغابة)۔

تاریخ وصال: بقول ابنِ اتحق حصرت خدیج رضی الله عنهاا سلام کی سچی مشیر خمیں ، نکاح کے بعد ۲۴ سال مختارِ کا ئنات (ﷺ) کی خدمت کی ۔ • ارمضان المبارک (س • ایشیہ نبوی) کومسلمانوں کی عمگسار ماں خدا کے محبوب کی و فا دارا طاعت شعار بیوی نے داعی اجل کولبیک کہا مکہ کرمہ کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں آپ مدفون ہیں۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر میں داخل ہوئے اور دعائے خیر فر مائی نما نے جنازہ اس وقت تک مشروع نہ ہوئی تھی۔اس سانحہ پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم بہت زیادہ ملول ومحزون ہوئے۔

سیده عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله عنها: محبوبه محبوب خدااُم المومنین سیّده عائش صدیقه رضی الله عنها میں بچپن سے ہی ہوشمندی وروثن دماغی جیسی صفات پائی جاتی تھیں۔ جب مخز نِ علم و حکمت منبع رشد و مدایت کی رفاقت میں حاضر ہوئیں تو رہی سہی کمی بھی یوری ہوگئی۔

سيده رضى الله تعالى عنها كانكاح: حفرت عبدالله بن عرف الله تعالى عنها فرمات بيل كه نبى كريم صلى الله تعالى عنها فرمات بيل كه نبى كريم صلى الله تعالى عليه الله تعالى عنها فرمايا عمرے پاس حضرت جبرائيل عليه السلام آئے اور پيغام سنايا كه الله تعالى نه آپ كا ذكاح عائشه بنت الو بكررضى الله تعالى عنها كى ايك تصور تقى \_

#### (شرح العلامة الزرقاني، المقصد الثاني، الفصل الثالث في ذكر از واجه الطاهرات)

آ پرضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مدینہ طیبہ میں ماہ شوال میں ہوا،اور ماہِ شوال ہی میں حضور سیدعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں نوسال تک رہیں۔ جب سیدِ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے وصال فرمایا تو اُس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر اٹھارہ سال تھی۔

#### (الطبقات الكبرى لابن سعد، ذكر ازواج رسول الله،)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے مجھے ہوال کے مہینے میں نکاح کیااور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی تو کون سی عورت مجھ سے زیادہ خوش نصیب ہے! اُم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کو پیند کرتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔

#### (صحيح مسلم، كتاب النكاح بباب استحباب التزوج)

ا کیک مرتبہ حضرت عمر و بن عاص نے اما م الانبیا چھائی ہے پوچھا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کو ن عزیز ہے۔ فرمایا ''عائش''اور مردوں میں فرمایاعا کشہ کے باپ صدیقِ اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)۔

محبوبة محبوب سيد المرسلين عيد المرسلين عيدة الله: حضوراكرم صلى الله تعالى عليه والدوسلم فسيده فاطمه

ز ہرارضی اللہ تعالی عنہا ہے فر مایا: اے فاطمہ! رضی اللہ تعالی عنہا جس ہے میں محبت کرتا ہوںتم بھی اس ہے محبت کروگ؟ سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہانے عرض کیا: ضرور پارسول اللہ! صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم میں محبت رکھوں گی۔اس پر حضورا کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے محبت رکھو۔

#### (مسلم شريف كتاب قضائل الصحابه،)

سيده كى بدگوئى كرنے واله ذليل و خوار: حضرت عمار بن ياسرضى الله تعالى عنه عنه منقول ہے كه أنهوں نے كسى كوسيده عائشة صديقة رضى الله تعالى عنها كے بارے ميں بدگوئى كرتے سناتو حضرت عمار رضى الله تعالى عنه نے در مايا: او ذليل وخوار! خاموش ره، كيا تو الله عزوجل كے رسول صلى الله تعلق اله واله وسلم كى حبيبه پربدگوئى كرتا ہے۔ (حلية الاولياء ، ذكر النساء الصحابيات، عائشه زوج رسول الله تعلق ا

سخاوت صديقه رضى الله عنها: آپ كى فياضياں اور سخاوتيں ضرب المثل تھيں۔ ايك مرتبد إبن زبير نے ايك لا كھ در ہم بھيج آپ نے چند گھنٹوں ميں اُنہيں راہ خدا ميں خيرات كر ديا۔

فضائل: بإحيا، متقيه، خدا كاخوف ركھنے والى پاكدامن بى بى صاحبا ہے فضائل و مناقب كى روسے ماسوائے چند صحابہ كرام كے تمام صحابیات و صحابہ سے افضل تھیں۔امام زہرى فرماتے ہیں ''اگر تمام مردوں اور اُمہات المومنین كاعلم جمع كرام كے تمام صحابیات و صحابہ سے افضل تھیں۔امام زہرى فرماتے ہیں۔ہم كیا جائے تو حضرت عائشہ رضى اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ہم صحابیوں كواگر كسى مسئلہ میں مشكل در پیش آتی تو ہم اپنى ماں عائشہ كے پاس چلے جاتے آپ فوراً اسے عل فرماد بیتیں ۔غرض ميك آپ تفقہ فى الدین، قو ت اِجتها دوسلے ہے منظو واقعات ،صرف درایت ،صحت فكرواصابت رائے میں آپ كامر تبہ بہند تھا۔ طبقہ رواۃ میں آپ تیسرے منصب پر فائز تھیں۔

راویان حدیث میں بلند مقام: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کل روایات ۵۳۷۴ ہیں اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ۲۶۲۰ احادیث کے راوی ہیں ان دو حضرات کے بعد سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے ۲۲۱۰ احادیث مقد سہروایت کر کے اپنی برتری کا سکہ بٹھا دیا۔

**تساریخ و صال عائشه رضی الله عینها**: مسلمانوں کی عفت مآب مقدس ماں نے کارمضان <u>۵۸ جو</u> میں وصال فر مایا اور مدینه منورہ کے عظیم الثان قبرستان جنت البقیع میں مدفون ہیں۔

أم المؤمنين سيده أم سلمه رضى الله تعالى عنها: سيده أم سلمدض الله تعالى عنها

کانام ہند بنت ابی اُمیہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ہے، آپ کی والدہ کانا م عاتکہ بنت عامر بن رہیےہ ہے۔
سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلا نکاح حضرت ابوسلمہ ابن عبدالاسد رضی اللہ عنہہے ہوا۔ جن ہے چار بچے بیدا
ہوئے۔ ابوسلمہ کی شہادت کے بعد جب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی طرف سے پیام نکاح آیا تو اُنہوں نے
برضاو خوثی کے ساتھ مرحبایار سول اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کہا آپ کا نکاح شوال ہی ہے مدینہ منورہ میں ہوا۔ ان کا مہر
ایسا سامان جو دس درہم کی مالیت کا تھا مقرر ہوا۔ اُم المؤمنین سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تین سواٹھتر احادیث
مبار کے مروی ہیں ان میں تیرہ حدیثیں بخاری و مسلم میں اور بخاری میں تین حدیثیں اورا یک مسلم میں تیرہ اور باقی دیگر کتبِ
ا حادیث میں مروی ہیں۔

ان کاوصال شریف رمضان المبارک <u>9 ۵ م</u>ھ کوہوا۔ جبکہ بعض <u>نے ۱۲ ج</u>ھ حضرت امام حسین رضی اللّٰدعنه کی شہادت کے بعد بھی بتایا ہے۔

### ﴿حضرت على مرتضى شيرخدا كرم الله وجهه الكريم﴾

اس ماہ کی اہم ترین شخصیات میں خلیفہ چہارم جانشین رسول وزوج بنول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ و جہدالکریم کی کنیت ابوالحن اور'' ابوتر اب' ہے۔ آپ حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے چیا ابوطالب کے فرزندار جمند ہیں۔

ولاد تن : عام الفیل کے تمیں برس بعد جبکہ حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کی عمر شریف تمیں برس کی تھی سار جب المرجب کو جمعہ کے دن حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم خانہ کعبہ کے اندر بیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے (رضی اللہ عنہا)۔ آپ نے اپنے بچین ہی میں اسلام قبول کرلیا تھا اور حضورا کرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے زیر تربیت ہروقت آپ کی امدادونصرت میں گئے رہتے تھے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ میں اپنے بعض خصوصی درجات کے کاظ سے بہت زیا وہ ممتاز ہیں۔

شج ای بن بناہ شجاعت: جنگ بدر، جنگ أحد، جنگ خندق وغیرہ تمام اسلامی لڑائیوں میں اپنی بے بناہ شجاعت کے ساتھ جنگ فرماتے رہے اور کفار عرب کے بڑے بڑے نامور بہا در اور سور ما آپ کی مقدس تلوارِ ذُوا لفقار کی مارسے واصل جہنم ہوئے۔

خلافت: امیرالمؤمنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کی شهادت کے بعدانصار ومهاجرین نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر کے آپ کوامیر المؤمنین منتخب کیا اور چار برس آٹھ ماہ نو دن تک آپ مسندخلافت کوسر فراز فر ماتے فسضائل: مولائے کا مُنات حیدرِ کررار رضی اللہ عنہ کے فضائل ومنا قب کاتو شار ہی نہیں ،حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن مجید کی ۳۰۰ آیات مبار کہ مازل ہوئیں۔

ابت ام احمد بن حنبل رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه جس قدرا حاديث مباركه ہے حضرت على المرتضى كى فضيلت ثابت ہوتی ہے کسی دوسر ہے صحابی كی نہيں ہوئی۔

🖈 ترمذی میں حضرت ابوسعید فرماتے ہیں کہ ہم منافق کوحضرت علی کے بغض سے پہچان لیا کرتے تھے۔

اورعلی کی وشمنی اتناز ہر دست گناہ ہے کہ نیکیاں اُس کے گناہ نہیں مٹاسکتیں۔ اورعلی کی وشمنی اتناز ہر دست گناہ ہے کہ نیکیاں اُس کے گناہ نہیں مٹاسکتیں۔

کے حضور سید کو نمین طابقہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوکر فر مایا: تمہاری حیثیت میرے ساتھ الیم ہے جیسے بارون کی موٹی کے ساتھ مگرید کے میرے بعد کوئی نبی نہیں (علی نبینا علیم السلام )۔

اورفر مایاعلی مجھ سے بیں اور میں علی سے ہوں۔ (ترمذی شریف)۔

اورفر مایاجس کامیں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔(احمد)۔

اور فرمایا میں حکمت کا گھراور علی اُس کے دروازے ہیں۔

اور فرمایا منا فق علی ہے محبت نہیں رکھتا اور مؤمن علی سے بغض نہیں رکھتا۔ (ترمذی)۔

اور فرمایا جس نے علی کو گالی دی اُس نے مجھے گالی دی۔ (احمد)۔

اورفر مایاعلی کاچېره و کیمناعبادت ہے۔ (ترمذی)۔

شهدادی مردود نے نماز فجر کوجاتے ہوئے آپ کی مرادی خارجی مردود نے نماز فجر کوجاتے ہوئے آپ کی مقدس پیثانی اورنورانی چہرے پرالیمی تلوار ماری جس ہے آپ شدید طور پرزخی ہوگئے اور دو دن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہوگئے اور دو دن زندہ رہ کر جام شہادت سے سیراب ہوگئے اور دا اس مصان المبارک شبادت ہوئی۔
شب اتو ار آپ کی شہادت ہوئی۔

بد بخت عبدالرحمٰن بن مجم مرادی خارجی نے آپ کی مقدس پیشانی پرتلوار چلا دی، جو آپ کی پیشانی کوکامتی ہوئی جبڑے تک پیوست ہوگئ۔اس وقت آپی زبان مبارک سے میہ جملہ اوا ہوا:" فُوْتُ بِرَبِّ الْگَعُبَةِ " (لیمیٰ کعبہے رب کی تتم کہ میں کامیاب ہوگیا) اس زخم میں آپ شہادت کے شرف سے سرفراز ہو گئے۔

آپ کے بڑے فرزند ارجمند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو دفن فرمایا۔ (تلویخ الحلفاء ، وازالۂ الحفاء وغیرہ)۔

ثقه روایات کے مطابق روضهٔ اقدس نجف اشرف شریف میں مرجع خلائق ہے۔

حضرت سیده خاتون جینت فاطعة الزهراء رضی الله تعالی عینها: بیضور شهناه دوعالم سلی الله تعالی عینها: بیضور شهناه دوعالم الله تعالی علیه واله وسلم کی چار بیٹیوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہیں ان کا لقب "سَیّنِکَهُ نِسَاءِ اللَّعْلَمِیْنَ " (یعنی سارے جہان کی عورتوں کی سردار) ہے۔حضورافدس سلی الله تعالی علیه واله وسلم نے ان کے بارے میں ارشا وفرمایا کہ فاطمہ میری بیٹی، میرے بدن کا حصہ ہے جس نے اس کا دل دکھایا ، اس نے میرا دل دکھایا اس نے الله تعالی کوایذ ادی۔

ان کے فضائل ومنا قب میں بہت تھا جا دیث وار دہوئی ہیں۔ رمضان مجھیل مدینہ منورہ کے اندران کا زکاح حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا اور ذوالحجہ مجھیل رخصتی ہوئی۔ ان کے بطن ہے حضرت امام حسن وامام حسین وامام حسن تین صاحبزا دگان اور حضرت زینب ورقیہ وام کلثوم تین صاحبزا دیاں تولد ہوئیں۔ حضوراقد س صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کے بعد صرف چھاہ زندہ رہیں۔ سرمضان المبارک میں عالم فانی سے عالم جاو دانی کی طرف رصلت فرما ہوئیں۔ عم الرسول حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور رات کوسپر دخاک کی گئیں۔ مزار مبارک مدینہ منورہ کے عظیم الشان قبرستان جنت البقیع شریف میں ہے۔

سيده رقيه رضى الله تعالى عنها: آپسيدناعثان بن عفان رضى الله تعالى عنه كى زوجتھيں اور آپكى بيارى كى وجه سے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے سيدناعثان رضى الله تعالى عنه كو بدركى جنگ ميں شركت ہے منع فر مايا اورا نكومدينه ميں ره كرسيده رقيدرضى الله تعالى عنهاكى تيار دارى كامشوره ديا۔

مسلمانوں کامختصر سا قافلہ شوق شہادت میں 'برر'' کی جانب روانہ ہو گیا۔ فتح ونصر کے بعد جب بیہ قافلہ خوثی خوثی مدینہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ فتح ونصر کے بعد جب بیہ قافلہ خوثی خوثی مدینہ کی جانب واپس لوٹ رہا تھا لیکن کسی کے علم میں بینہ تھا کہ اس جنگ کے دوران رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی لخت جگر بی بی رقیہ رضی الله تعالی عنہا کی طبیعت مزید خراب ہوگئی اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے ہے قبل ۲۰ رمضان المبارک ساھے کو آپ اینے مالک حقیقی ہے جاملیں۔

سیدناعثمان بنعفان رضی الله تعالی عنه نے انہیں مدینہ کے مقدس قبرستان'' جنت البقیع''میں دفن کروایا -اوراس طرح وختر رسول صلی الله علیه وسلم''سیدہ بی بی رقیہ وہ پہلی ہستی قرار پائیں جورمضان کے مبارک مہینے میں وفات پاکر'' جنت البقیع'' کی متقلاً مہمان بنی-

سیدہ بی بی رقیہ سے پہلے صرف ایک ہستی'' جنت ابھی ''میں دفن ہو چک تھیں جن کا نام سیدنا عثمان بن معطون ہے جنگی تدفین یقدیناً رمضان میں نہیں ہو کی تھی اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ اسلام کے پہلے رمضان المبارک میں'' جنت ابھی ''میں سپر دخاک ہونے والی پہلی محتر م ہستی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلی خاتو ن مسلمان بھی تھیں جو'' جنت ابھی ''میں دفن ہو کیں تا ہم بحثیت مجموعی انکا دوسرانمبر تھا اور اسکو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے پہلے رمضان میں پہلی میں دفن ہو کیں تا ہم بحثیت مجموعی انکا دوسرانمبر تھا اور اسکو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے پہلے رمضان میں پہلی وفات پانے والی ہستی'' بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا'' تھیں اور یوں رمضان کی مبارک کی ساعتوں میں' جنت البھیے '' کی پہلی مہمان بننے والی ہستی کا اعز از بھی ' بی بیسیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا'' کوحاصل ہوا۔

''بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا'' کی قبر مبارک کے ساتھ دواور قبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بنات کی ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب سیدہ رقیہ کو دفنا کرلوگ واپس آر ہے تھے اسوقت بدر کا فتحیا ب قافلہ مدینہ میں داخل ہوا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹم گمین خبر ملی۔

علامه مفتی محمد صالح أویسی رحمهٔ الله علیه: آپ ۱۳ اصفر ۱۳۲۳ هر مطابق ۱۹۵۳ ا کوهنور فیضِ ملت مفسرِ اعظم پاکتان حافظ محرفیض احداُو یسی نورالله مرقدهٔ کے علمی گھر انے بہتی حامد آباد، ضلع رحیم یار خان میں پیدا ہوئے۔

ابت ائی تعلیم: قرآن پاک ناظر ہدرسہ اُویسیہ منبع الفیوض حامد آباد میں پڑھا۔حفظ القرآن کے بعد <u>۱۹۵۸ء</u> میں پرائمری کی تعلیم بستی کے قریبی سکول سے حاصل کی۔ درسِ نظامی کی اکثر کتب اور دور ہُ حدیث اور علم الممیر اٹ جامعہ اُویسیہ رضویہ بہاولپور میں اینے عظیم والدگرامی ہے پڑھا۔

بید عت: سلسله اُویسیه میں بیعت حضرت خواجه سلطان بالا دین نوراللّه مرقده اُ (شاه پورشریف) کے دستِ حق پرست پر کی۔ جبکه سلسله قادر بیا اُویسیه کے تمام اور ادوو ظا کف کی اجازت اپنے والدِگرا می سے حاصل تھی۔ تادم آخر قرآن پاک اور دلائل الخیرات ، درودِ مستنفاث و دعاحز ب البحرکی سعادت و تلاوت حاصل رہی۔

جامعه أويسيه رضويه بهاولپوركي نظامت اور دار الافتاء كي ذمه داري: اي قبله

کعبہ والدِ گرامی قدس سرۂ کے تھم پر 291ء میں مسندِ افتاءاور جامعہ أویسیہ رضویہ کی تدریبی نشست پرجلوہ گر ہوئے۔ اپنی شہا دت سے ایک دن قبل تک فتو کی نویسی کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان کی عدالتوں میں ان کافتو کی فیصلہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ بہاولپور کی عدالتیں، ہائی کور ہے، سول کور ہے کے شرعی معاملات کے مقد مات کا فیصلہ مفتی محمد صالح أو لیسی کے فتو کی پر ہوتا تھا۔ درس نظامی کی اکثر کتب کی تدریس خود فرماتے۔

ایک عرصہ تک تنظیم المدارس اہلسنت پاکتان، جماعت اہلسنت، میلادِ مصطفیٰ کمیٹی ضلع بہاولپور کے ناظمِ اعلیٰ رہے۔
۲۰ رمضان المبارک ۲ ۲<u>سمام کوٹر یف</u>ک حادثہ میں شہید ہوئے۔ دوسرے روز جمعۃ المبارک سرپہر ۳ ہجے ان کا جنازہ بہاولپور کی مرکزی عیدگاہ میں ادا کیا گیا ہزاروں افراد نے جنازہ میں شرکت کی جامعہ اُویسیہ رضویہ بہاولپورا پنی محتر مہ والد ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کے پہلومیں آسودہ خاک ہوئے۔

فيضان صادق: ياك وہند ميں راو ب صدى كے مجد دير حق اعلى حضرت امام احدرضا خان عليه الرحمة والرضوان كے مسلک حق کے فروغ کے لیے جن شخصیات نے اہم کر دارا داکیاان میں حضور سیدی محد شواعظم پاکستان قدس سرؤ کے تلميذرشيداورمجوب خليفة "حضرت علامه الحاج مفتى ابوواؤ ومحرصا دق رضوى مدخلانا "امير جماعت رضائح مصطفىٰ ياكتان سر برست اعلیٰ جریده حمیده'' ماہنامہ رضائے مصطفیٰ'' گوجرا نوالہ کانا م ایک درخشندہ ستارہ کی مانند ہے حق و گوئی و بے باکی میں وہ اپنی مثال آپ ہیں ان کی ٦٥ سالہ تبلیغی ، نہ ہبی ، سیاسی ، اور ملی خد مات کا اک زمانہ معتر ف ہے۔ ان کے مرید خاص اہلسنت کے عظیم صحافی حضرت مولا نامحمد حفیظ نیازی مدیر'' ماہنامہ رضائے مصطفیٰ'' گوجرا نوالہ نے اپنے شیخ طریقت کی مجاہدا نہ زندگی کے وہ اہم واقعات لکھے ہیں جن کے وہ خود شاہد ہیں لکھنے کا انداز انتہائی سادہ مگر پراٹر ہے کہ قاری پڑھنے میں بوریت محسوس نہیں کرتاویسے بھی ہے واقعات کی بینشانی ہے کہ انہیں پڑھیں تو دل میں اترتے جاتے ہیں حضرت قبلہ حاجی صاحب کی زندگی کے یہ سیجے واقعات وارثان محراب ومنبر کے لیے مشعل راہ ہیں یوں تو یہ کتاب عوام وخواص کے کیے سو دمند ہے مگر علماء کرام واعظین وخطباءاور قوم کی قیادت کرنے والوں کواس کاپڑھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب کے شروع میں صمصام المناظرین، رئیس التحریر، حضرت علامہ محمد حسن علی رضوی (میسی) نے تقدیم کے طور جومضمون تحریر فرمایا ہے وہ سے موتی ہیں۔مقتدرعلاء کرام ومشائخ عظام نے حضور حضرت حاجی ابو داؤ دصاحب مدخلاء کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیاوہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں ۔حضرت نیازی صاحب ڈھیروں مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک مردِ مجاہد کی زندگی کے مجاہدانہ کار ہائے نمایاں کوان کی ظاہری زندگی میں شائع کر کے ایک اعلیٰ مثال قائم کی

ہے۔ کمپیوٹر کتابت ،عمدہ طباعت دیدہ زیب مضبوط جلد صفحات ۲ ۵۷عام مدیوسرف ۵۰۰روپے ہے۔

مكتبه رضائح مصطفى چوك دارالسلام گوجرنواله

#### ﴿علم دوست حضرات کے لیے عظیم خوشخبری﴾

حضور فیضِ ملت مفسرِ اعظم پاکتان شیخ الحدیث حضرت علامه الحاج حافظ محرفیض احمداُولیی محدث بهاولپوری کی مشہور ومعروف تفسیر'' فیوض الرحمٰن اردوتر جمدروح البیان'' مکتبدرضوبیٹیا کل انڈیا اور مکتبیغو ثیرز دعالمی مرکز فیضان مدینه باب المدینه (کراچی) سے جدید کمپیوٹر کتابت عمدہ طباعت اعلیٰ کاغذاور بے شارخوبیوں کے ساتھ شائع ہور ہی ہے محتر م محمد قاسم ہزاروی (کراچی) اس پرلاکھوں رو پے خرچ کرر ہے ہیں کافی کام ہو چکا ہے احباب سے التجاہے کہ دعا فرما کیں معظیم کام جلدا زجلد پایئے بھیل کو پہنچے۔

محتر م محرقاسم بزاروي صاحب كارابط فمبر (03002196801)

# ﴿غزوه بدر جريده عالم پر نقشٍ دوام﴾

(محرّ م محراحدر ازی)

قانونِ فطرت ہے کہ جس چیز کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی انھر کر سامنے آتی ہے، یعنی عمل جتنا شدید ہوتا ہے، رقمل بھی اتنا ہی شدید واقع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک طے شدہ اصول ہے کہ ہر عمل اپنے اندر چندا سباب ومحر کات رکھتا ہے، جواپنے ظاہری اور خفیہ پہلوؤں پر محیط ہوتے ہیں۔ جنگ ہی کو لیجئے اس کے کچھ اسباب فوری نوعیت کے ہوتے ہیں اور کچھ کا دورانیہ ایک طویل عرصے پر محیط ہوتا ہے۔ فوری وجہ تو صرف بہانہ بنتی ہے، لیکن اُس کے پس پر دہ بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ خوری اور اضطراری سوچ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ حق و باطل کے اس معرکے کی وجوہات پیغیمر ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر بھی کسی فوری اور اضطراری سوچ کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ حق و باطل کے اس معرکے کی وجوہات پیغیمر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت ہے ہجرت مدینہ تک اُن گئت واقعات کے دامن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر چہ چندا یک واقعات کو اس معرکے کی فوری وجوہات میں شار کیا جاسکتا ہے، لیکن در حقیقت یہ تصادم تو اُسی روز ناگز ہر ہوگیا تھا، جس دن پیغیمر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفروش کے جھوٹے خداوں کی پرستش ترک کرکے خداو صدہ لاشر یک کی بارگاہ میں ہجدہ ترکیوں کی دوجو تا کہ داوں کی پرستش ترک کرکے خداو صدہ لاشر یک کی بارگاہ میں ہجدہ تر بر ہونے کی دوجو کے خداوں کی پرستش ترک کرکے خداو صدہ لاشر یک کی بارگاہ میں ہجدہ کی دولے کی دوجو نے کی دوجو کے خداوں کی پرستش ترک کرکے خداو صدہ لاشر یک کی بارگاہ میں ہیں۔ در بہونے کی دی و جس دی تھی ۔

حقیقت رہے کہ فاران کی چوٹیوں ہے آفتاب ہدایت کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی کفر کے اندھیروں نے اپنی بقاء کی

جنگ کیلئے صف بندی کا آغاز کر دیا تھا۔اسلام اور پیغیبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں اور شرائگیزیوں کا سلسلہ اصل میں غزوہ بدر کا دیبا چے تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کے منظم ہونے سے اُن کی مظلومیت کا دور ختم ہوچکا تھااور کفارِ مکہ کو بیخد شہتھا'' اگر مسلمان ایک منظم قوت بن کرا بھرے تو صرف اُن کاباطل اقتد ار ہی نہیں بلکہ اُن کا صدیوں کا قائم باطل نظام بھی خطرے میں بڑجائے گا'' حقیقت میں تبدیل ہونے لگا تھا۔

وہ جس قوت کو کمزوراور ختم کرنا چاہتے تھے، وہ قوت مدینہ منورہ میں بڑی تیزی سے عوامی پذیرائی حاصل کررہی تھی۔ کفارِ مکہ نے مسلمانوں کومٹانے کے لیے ظلم وستم کے پہاڑتو ڑے۔قدم قدم پر جبر وتشد د کا نشانہ بنایا۔ اُن پرز مین کی وسعتیں تنگ کر دی گئیں، لیکن مسافرانِ راہ حق جا دہ حق پر رواں دواں ہی رہے۔ نہان کے ارادے متزلزل ہوئے اور نہ ہی اُن کے یائے استقلال میں لغزش آئی۔ زباں پراحدا حد کا نغمہ ہی گونجتا رہا۔

ہجرت مدید کے بعدتو کفار کی اسلام دشمی ہفرت اور انقام کی خواہشیں تمام حدوں سے تجاوز کرگئی۔ کفر کے علمبر داروں
کے تیور بتارہ بے تھے کہ وہ اپنے صدیوں سے قائم باطل نظام کو بچانے کے لیے پھے بھی کرگزریں گے اور اِس دشنی میں وہ
تمام اصول وضا بطوں کوروند کر درندگی کی آخری حدوں کو بھی بچلا نگئے سے گریز نہیں کریں گے۔ اوھر پینمبر انقلاب صلی اللہ
علیہ وسلم اُن کے باطل ارادوں سے پوری طرح واقف تھے۔ آپ نے مہاجرین اور انصارِ مدیدہ کو جمع فرما یا اور ان سے
ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف کفار کالشکر ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اِن دونوں میں سے کوئی ایک
ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف کفار کالشکر ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اِن دونوں میں سے کوئی ایک
ختم میں ل جائے۔ حضرت مقدار بن عمر ورضی اللہ عندا ٹھ کر کہتے ہیں یارسول اللہ! جدھر آپ کارٹ آپ کو تھم دے رہا ہے،
اُس طرف چلئے ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بخد اہم آپ کودہ جواب نددیں گے جو بنی اسرائیل نے موئی علیہ السلام کو دیا تھا
کہ ساتھ مبدوث کیا ہے اگر آپ ہمیں برک الغما د تک بھی لے چلیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی معیت میں دشن
کے ساتھ مبدوث کیا ہے اگر آپ ہمیں برک الغما د تک بھی لے چلیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی معیت میں دشن

انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے نعرہ حق بلند کرتے ہوئے فرمایا! یارسول اللہ اگر آپ ہمیں سمندر میں گرنے کا حکم دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ سمندر میں چھلا نگ لگا دیں گے اور ہم میں سے ایک بھی شخص پیچھے ندر ہے گا۔فضا تیار تھی اور وقت آگیا تھا کہ کفارِ مکہ کی بڑھتی ہوئی خود سری ہمرکشی اور رعونت کا جواب بے نیام شمشیروں سے دیا جائے اور اُن کے جنگی جنون کومیدان جہا دمیں ہی ٹھنڈا کیا جائے ، چنانچہ خود پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام صحابہ کرام اعلائے کلمیۃ الحق کی بلندی اور باطل کی سرکو بی کیلئے اذ ن جہاد کے منتظر تھے۔ پیغیبرا نقلا ب صلی اللہ علیہ وسلم اِس اُمرے بخو بی آگاہ تھے کہ راہ انقلاب میں سر بکف چلنے والے قافلے ہتھیلیوں پراینے سروں کے جراغ جلا کرہی منزل انقلاب ہے ہمکنار ہوتے ہیں۔خلعت شہادت زیب تن کئے بغیر نہ تو کلمہ حق کی بلندی کافریضہ سرانجام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی باطل استحصالی قو تو ں کے مکمل خاتمے کی تو قع کی جاسکتی ہے۔ پیغیبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نئ حکمت عملی کے تحت باطل پر کاری ضرب لگانے کیلئے فیصلہ کن مرحلے کے منتظر سے کدرب تعالی کی طرف ہے تھم ماتا ہے، اجازت دی گئی اُن لوگوں کوجن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً اُن کی مد دیر قا در ہے بیدہ لوگ ہیں جواپنے گھروں سے ناحق نکال دیئے گئے سرف إس تصور بر كدوه كہتے تھے كه بهارار ب الله ہے۔ (سوره الحج ۴۰۰–۳۹) \_ كارمضان المبارك اججري كى برِنور ساعتو ل مين مجامد ين اسلام اپنے عظيم قائدامام المجامدين حضرت محر مصطفى صلى الله علیہ وسلم کی قیادت میں تو حید کارچ جم لہراتے ہوئے میدان بدر میں صف آراء ہوتے ہیں، جہاں حق باطل کا پہلامعر کہ گرم ہونے والا ہے۔ جہاں اِس عقدہ کی گرہ کشائی ہونے والی ہے کہ جینے کاحق کس کو حاصل ہے اور موت کس کا مقدر ہے۔ جہاں اِس دعوی کی تقید ایق ہونے والی ہے کہ فیدا کاری کے میدان میں کون کون جانوں کانذ رانہ پیش کرتا ہے اور کون موت ہے ہم آغوش ہونے ہے جی جراتا ہے اور جہاں اِس حقیقت کا بھی انکشاف ہونے والا ہے کہ باطل کو زیروز برکرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں بر نثار ہونے والے جربیرہ عالم برا پنانقش دوام کس طرح ثابت کرتے ہیں۔بدر کی فضاالجہا دالجہا د کے نعروں ہے گونج رہی ہے۔چیثم فلک جیران وسششدر ، جاں نثارانِ مصطفیٰ کے تمتاتے ہوئے چہروں اور چیکتی ہوئی آئکھوں میں اسلام کاروثن مستفتل دیکھر ہی ہے۔ داستان حربت کاایک نیابا ب رقم ہونے جار ہاہےاور بےسروسامانی کے عالم میں دنیاو آخرت میں سروخرو کی کاسامان فراہم کیاجارہا ہے۔ آج بدر کامیدانِ جنگ اُن کے دعوائے ایمان کا پہلامظہر ہے۔ تاریخ عالم پیمنظر جیرت ہے دیکیر ہی ہے کہ ایک طرف کفارِ مکه کاایک ہزار کالشکر جرارتو دوسری طرف تین سوتیرہ فیدا کارِ دو جہاں رسول انس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں باطل سے نبر د آ زما ہونے کیلئے نشہ شہادت سے سرشار ،ایک طرف ہتھیاروں کی فراوانی دوسری طرف تن عریانی ،ایک طرف سامان حرب برپھروسہ، دوسری جانب رب کریم بر تکیہ، آج اُن کی سخت آ ز مائش اورامتحان کاوقت ہے کیونکہ سامان حرب اورا فرا دی قوت ہے قطع نظر اُن کے مقابلے پراُن کے قریبی اعز اءوا قرباء ہیں۔ باپ کے مقابلے پر بیٹا، بھائی کے مقابلے پر بھائی، گراسلام کی عظمت وسر بلندی اور خدااور اُس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج تمام رشتوں سے

بالاتر ہے۔ بدر کا میدان بتار ہا ہے کہ کمند اسلام سے رشتہ جوڑنے والوں کوسب غیر اسلامی رشتے توڑنے پڑتے ہیں،اسلام کی راہ میں اگرخونی رشتے بھی حائل ہوں تو اسلام سے بڑھ کر پچھنیں،باپ کو بیٹے سے نبر دآز ماہونا پڑتا ہے، بھائی بھائی کے سامنے ہوتا ہے۔

# ہوئی حائل نداہ حق میں ندی شیر ما در کی کے بڑھر کا اے لی گردن برا درنے برا در کی

مجاہدین اسلام تاریخ میں اپنے رخ کو تعین کرنے کیلئے بے قرار ہیں۔انہوں نے تمام دنیادی عیش وعشرت اورلذتوں سے منہ موڑلیا ہے اورا ب وہ خدااوراً سرسول سلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑ کر دونوں جہاں میں کامیا بی سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں۔مجاہدین آرزوشہاوت میں پر جوش ہیں اور پیغیمرا انقلاب سلی اللہ علیہ وسلم رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں۔ردائے مبارک بار بارشانوں سے سرک جاتی ہے۔فضائے بدر لب مصطفی سلی اللہ علیہ وسلم سے نکلی ہوئی دعا سے معمور ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم فر مار ہے ہیں اے اللہ تو اپنا وعدہ پورا فرما،خدایا یہ سامانِ غرور کے ساتھ آئے ہوئے قریش تیرے رسول کو جموٹا ثابت کرنا جا ہے ہیں۔اے خدااگر آج یہ شھی بھر جماعت ہلاک ہوگئ تو قیا مت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والاکوئی نہ ہوگا۔

بارگاہ ایز دی میں گریدواز اری کی بید کیفیت و مکھ کرسید ناصد این اکبررضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں ،یارسول اللہ! آپاللہ کے سے رسول ہیں۔اللہ ضرورا پناوعد ہ پورا فر مائے گااور فتح مسلمانوں کونصیب ہوگی۔

نما نے فجر کے بعد پیغیبرانقلاب سلی اللہ علیہ وسلم جال نثاران مصطفیٰ کی صف بندی فرماتے ہیں۔آپ صفوں کوآراستہ کرتے جاتے ہیں۔ارشاد مبارک ہور ہا ہوتا ہے ،ابوجہل یہاں مارا جائے گا،عتبہ یہاں قتل ہوگا، أمیہ یہاں خاک نشین ہوگا۔ دنیا دیکھتی ہے کہ جنگ کے خاتے کے ہدسر داران قریش گھیک اُن ہی مقامات پر ڈھیر سے جن کی پیغیبرانقلاب سلی اللہ علیہ وسلم نے نشاند ہی فرمائی تھی۔قلت بعد سر داران قریش گھیک اُن ہی مقامات پر ڈھیر سے جن کی پیغیبرانقلاب سلی اللہ علیہ وسلم نے نشاند ہی فرمائی تھی۔قلت تا سکی ایر دور رس تا سکی ایر دور میں مقامات پر دور رس میں حاصل ہوتی ہے۔ اور اس معرکے کے نہ جبی اور ملکی حالات پر دور رس میں حاصل ہوتی ہے۔ معرکہ بدراسلام کیلئے نقط عروج ثابت ہوتا ہے اور اِس معرکے کے نہ جبی اور ملکی حالات پر دور رس میں ج

و یکھاجائے توبعثت نبوی کے بعد حقیقتاً بیاسلام کی تروج واشاعت اور سربلندی کی جانب پہلا قدم تھا، جس نے کفر کی

قوت کوختم اور اُن کے باطل زعم کوتر ف غلط کی طرح مٹا دیا تھا۔ نصرت خداوندی نے مٹھی بھر مسلمانوں کوفتے ونصرت سے سر فراز فرمایا اور مجاہد بن اسلام نے ثابت کر دیا کہ راہ حق میں اعدا دوشار اور عددی برتری کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔
اِس غزوہ کے بعد مسلمان ایک قوت قاہرہ بن کر ابھرے اور آزادی وحریت کے گیت گاتے ہوئے ابر کرم بن کر دنیا پر سانی بوگئی ہوگئے۔ اِس غزوہ نے مسلمانوں کی بہا دری وجرات کی دھاک سارے عرب پر بدیٹھادی۔ اِس معرے نے ایک سائے تی نہذیب کوجنم دیا۔ بتان شعوب کی گردن کائی گئی بغرور ، حسب ونسب کو خاک میں ملادیا گیا اور اِس غزوہ کے بعد نصف فئی تہذیب کوجنم دیا۔ بتان شعوب کی گردن کائی گئی بغرور ، حسب ونسب کو خاک میں ملادیا گیا اور اِس غزوہ کے بدوں نے بیخبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں قیصر و کسر کی قباؤں کو چاک کر ڈالا اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت انہیں جادہ حق سے بڑائیں گئی ، کیونکہ وہ وقتی وقتست سے بے نیاز ہوکر صرف اور صرف رضا کے الی کے حصول کیلے لؤتے ہیں۔

دوستو ایوم بدرغلبہ دین حق اور ابطال باطل کا دن ہے۔ اِس دن کفر کے مقد رمیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ذکت آ میزشکست لکھ دی گئی اور اِس دن مطلع النا نیت پر ایک ایمی روشن صبح طلوع ہوئی جس سے کفر کے ایوا نوں پر قیا مت تک کیلئے لرزہ طاری ہوگیا۔ معر کہ بدراسلام سے تجد بدعہد و فاکا دن ہے۔ بددن اِس بات کی عکائی کرتا ہے کہ درم حق و باطل میں میدان جنگ میں نگلنا اور موت کی آئی تھوں میں آئی تھیں ملا نا مسلما نوں کا ہی شیوہ ہے۔ صحابہ کرام جہاد کی تمنا میں جیتے تھے اور شہادت میں نگلنا اور موت کی آئی تھوں میں آئی تھیں ملا نا مسلمہ ذکت ورسوائی اور کھوئی و غلامی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے، جس کی اصل وجانی ماضی سے قطع تعلق اور دوری ہے، اُمت مسلمہ کو دوبارہ بام ژیا تک پہنچانے اور وقت کی ہزید کی تو توں کے خاتمے کیلئے فضائے بدر کا پیدا کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ماضی کی روشن مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ یوم بدر ہمارا وہ تا بناک ماضی ہے جس میں عزم و ہمت اور فر مانبر داری کاسبق ہے۔خدا اور ہندے کی قربت کا پیغام ہے۔ مادی زندگی کی حقیقت اور فلسفہ عشق رسول نمایاں ہے۔ غزوہ بدر کا مطلب یہی ہے کے صبر اور تقو کی سے اللہ کی مدونازل ہوتی ہے۔ صبر برد کی کانام نہیں ہے۔ بہی اور بے چارگی کانام نہیں ہے۔ صبر برد کی کانام نہیں ہے۔ بہی اور بے چارگی کانام نہیں ہے۔ صبر ترکے عمل کانام نہیں ہے میں نام ہے، مسلس کام میں لگار ہنے کا اور نہیں کے کے لیے کوشش کرتے رہے کانام مہر ہے۔ بی اور کے کوشش کرتے رہے کانام مہر ہے۔ بی اور کے کوشش کرتے رہے کانام مہر ہے۔ بی اور کے کوشش کرتے رہے کانام مہر ہے۔

پیرطریقت رہبر شریعت سید با قرعلی شاہ بخاری نقشبندی زیب سجادہ آستانہ عالیہ کیلیا نوالہ شریف کاوصال ہو گیا۔
 رانا للہ و انا الیہ راجعون) ۔ہم ایک عظیم روحانی شخصیت ہے مرحوم ہوئے اللہ کریم حضرت کے درجات بلند فرمائے

اورہمیںان کے فیوضات سے حصہ وا فرعطا فرمائے۔ آمین۔

# ﴿ آه حضرت سيد محمدمزمل شاه صاحب،

حضور فیضِ ملت محدثِ بہاد لپوری کے مایہ ناز شاگر دحفرت علامہ پیرسید مزمل شاہ صاحب سجادہ نشین مواز والہ میا نوالی گذشتہ شب برات انقال کر گئے ۔موصوف ایک طویل عرصہ بہاد لپور میں حضور فیضِ ملت کی خدمت میں رہ اکتساب فیض کرتے رہے قدیم وجد بدعلوم پر بدطولی رکھتے تھے ان کے حلقہ ارا دت میں سندھ پنجاب اور بلوچتان سے بکثرت لوگ شامل ہیں ان کی وصیت کے مطابق کوئے میں ان کے قائم کردہ درسگاہ میں دفنایا گیا۔

🖈 كنز العلماء حضرت علامه محمد اشرف آصف جلالي (لامور) كي والده ماجده كالنقال موايه

# «حضرت علامه عبدالرزاق سیالوی کو صدمه»

میا نوالی کے ہرد<mark>ل عزیز عالم حضرت مولا نا عبدالرزاق سیالوی کے جواں سال صاحبز ادے حضرت علامہ مولا نا قاری</mark> محم<sup>عت</sup>یق الرحمٰن سیالوی ٹریفک حادثہ میں شہید ہوئے۔ (ا<mark>ناللہ و انا لیہ راجعون)</mark>۔ ☆حضور فیضِ ملت کے عقید تمند حضرت حاجی اللہ دا دمہر دی (ہتی آرائیاں) بہاد لپور کا انتقال ہوا۔

## ﴿مختصر سواندی خاکه ـ حضور فیض ملت حضرت علامه محمد فیض احمد اُویسی صاحب محدث بهاولپوری ﴾

🖬 ۾: محرفيض احر ـ

كنيت: ابوالصالح\_

تخلص و نسبت: قادری، أولی، رضوی۔

**ولديت:** مولانا نوراحرصا حب\_

خطابات: استاذ العلماء، مفسرِ اعظم ،عدة المحدثين ،فيضِ ملت ،صاحب تصانف كثيره ،رئيس التحرير ،محدث بهاوليورى جائع پيدائش وسن : بهتى حامد آباد ، شلع رجم يارخان ١٩٣١ء -ش

ذات:جث لاژ(جام)۔

شجره نسب: آپ کاشجره نب حضرت عباس بن عبدالمطلب سے جا کرماتا ہے۔

خاندانی پیشه: زراعت ا کاشکاری

ابتدائى تعليم: الإوالدماجدمولانا نوراحدصاحب عاصل كى

حفظ قرآن: استادجان محر، حافظ سراج احر، حافظ غلام يسين -

در میں بنطباهی : خورشید ملت علامه حضرت خورشیداح رفیضی اورمولا ناعبدالکریم اعوان فیضی ،مولا ناسراج احر مکھن بیلوی رحمته الله علیهم \_

دور ه حديث : محدث اعظم ياكتان علامه مولاناسر داراحدصاحب رحمة الله عليه (فيمل آباد)

**در میں و تسدر دیس:** علامہ محمد فیض احمد اُولیم صاحب نے <u>۱۹۵۲ء میں اپنی ستی حامد آباد میں ایک چھوٹے ہے مدر سے</u> کی بنیا در کھی اور درس وقد ریس کا سلسله شروع کیا۔

به اولىپور آمد: سلاواء ميں آپ بهاولپورتشريف لائے ،اور قطعه اراضی ۵ کنال خريد کرسيرانی مسجداورمدرسه جامعه أويسيه کی بنيا دیں استوارکيس، آج بيعاليشان مسجداور مدرسه محکم الدين سيرانی رو ڈپر دکھائی ديتاہے۔

مشهور أردو كتب: "سفرنامه شام وعراق"، "فاوكل أويسيه" "شرح حدالق بخشش" "قسفسير قيوض المرحمن ترجمه روح البيان" " فركر سيراني " " ترجمه وتشريح صحاح ست" " ترجمه كيميائ سعادت " " ترجمه احياء المعلوم" " تسرجمه مكاشفة القلوب " " تسرجمه شرح الصدور " " تسرجمه البدور السافره في احوال الآخره " " تسرجمه الساعه " (قيامت كانثانيال) " النزواجر عن اقتراف الكبائر " أردوجهم سي بجائه وال

هشه و سرائیکی متابیق: تاریخی کتاب ''این جریطبری کاسرائیکی ترجمه''،''سرائیگی نعتوں کامجموعه''، ''شرح دیوان فرید''،''ترجمه کریما سعدی''،''سرائیکی ترجمه تنویرالملک مع حواثی''،''سائنس رسول کریم ایسته و به قدمان وچ''۔

سندهى زبان ميى كتب: "برعت عالمى"، كاروكارى جوتاه كاريال"-

كتابون كى كل تعداد: علامهأوليي صاحب كى چھوٹى برى كتابون كى تعدا دَقريبا چار ہزار ہيں۔

شادی و اولاد: علامه اُولیی صاحب نے دوشا دیاں کی تھیں ، دوسری شادی اُنہوں نے عمر کے آخری جھے میں کی جس سے کوئی اولا دنہیں ہے۔ پہلی گھروالی سے جار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئے۔مفتی محمد صالح اُولیی (جو آپ کی حیات میں شہید ہوئے) محمد عطاءالرسول اُولیی ،محمد فیاض احمد اُولیی ،محمد ریاض احمد اُولیی۔

**نىلامەنە :** علامەأولىي صاحب كے شاگر دول كى تعداد ہزاروں ميں ہے پورى دُنياميں اُن كے تربيت يافته علما ءموجود ہيں ۔

سیرو سیاحت: سعودی عرب، شام، عراق اورانگلینڈ (انگلینڈ میں ۱۳ ماہ قیام کے دوران ترجمہ فیض القر آن کمل کیا)۔ وصال: ۵ارمضان المبارک اسلیماھ بمطابق ۲ ۲اگست ۲۰۱۰ بروز جمعرات بعدنما زِفجر۔ هدف ن: آپ کوجامعہ اُویسیہ رضوبی بیرانی مسجد بہاولپور کے پہلو میں سپر دِخاک کیا گیا، جن کامزار پُرانوارجلوہ خلائق

خاص بات: علامہ اُولیی صاحب کی "قیفسیر روح البیان "پاکتان و ہندوستان سمیت پوری وُنیا میں جہاں اردو خوندہ حضرات ہیں مقبول ہو چکی ہے۔اور علامہ اُولیی صاحب نے فرمایا ہے کہ میری ہر کتاب ہر پبلشر را دارہ رفر دشائع کرسکتا ہے۔اُمت مسلمہ کی بھلائی کیلئے کسی قتم کی کوئی شرط یا یا بندی نہیں ہے۔

ازقلم: ملك مجمرصا دق موقفا جلال پورپيروال

کنزالعلما وحفرت علامہ محرآصف اشرف جلالی (لاہور) کی محتر مہ مکرمہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ (انا للہ و انا الیہ داجوں کی محتر مہکرمہ والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ (انا للہ و انا الیہ داجوں کی اللہ و انا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ حضرت جلالی صاحب اوران کے خانوا دہ میں اس عظیم صدمہ صبر جمیل عطاء فرمائے۔ قارئین کرام سے مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی اپیل ہے۔ (ا دارہ)۔

# ﴿ اهلِ قبوركو فائده دينے والے امور ﴾

اس مختصر مضمون مين فقيرابلِ قبوركوفا ئده دين والے امورع ض كرتا ہے۔ ابلِ اسلام كوچا ہے كمان اموركومل لائيں۔ دعا بعد جنازه: قرآن مجيد ميں ہے: "اجيب دعوة الداع اذا دعان"۔

ترجمه: الله تعالى نے فرمایا میں دُعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جس وقت مجھے دعا کرے۔

اس آیت کریمہ کے عموم میں دعائے بعد جنازہ بھی داخل ہے اورا سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما تا ہے تو ضرور کرنی جا ہے۔ "مشکوٰہ شریف " میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ حضور پاک آیائے گئے نے فرمایا:" اذا صلیت معلی السمیت فیا محلصو اللہ اللہ عا" یعنی جب نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے بخلوص دعا کرو۔ (مزید تفصیل فقیر کی کتاب "دعابعد نماز جنازہ پڑھوتو اس کے لئے بخلوص دعا کرو۔ (مزید تفصیل فقیر کی کتاب "دعابعد نماز جنازہ "میں پڑھیں )۔ فوت شدگان کی خوبیاں بیان کرنا: حضرت عبدالله بن عمرض الله عندے مروی ہے کہ ضورسید الرسلین تالیق نے فرمایا" اذکروا محاسن موتا کے و کفوا عن مساویھے"۔(مشکوٰۃ)۔

ترجمه: یعنی این فوتوں کی خوبیان بیان کرو، اوران کی برائیوں کے ذکر سے بازر ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور علیہ فی نے فرمایا جس کے مسلمان ہونے اور نیک ہونے کی جار آدی شہادت دیں اسے اللہ تعالی بہشت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نے عرض کی اور تین فرمایا تو تین حضور علیہ السلام نے فرمایا واجب ہوئی۔ ہم نے عرض کی اور تین فرمایا اور تین فیزمایا اور تین یعنی جس کی بہتری کی دوآدمی شہادت دیں اسے بھی اللہ تعالی بہشت میں داخل فرمائے گا۔ پھر ہم نے ایک کے متعلق حضور علیہ ہے دریافت نہ کیا۔

ان احادیث مبار کہ ہے معلوم ہوا کہ وصال یا فتہ کی خوبیاں اور نیکیاں ذکر کرنی جا ہیے اور ہرائیوں کاذکر نہ کرنا جا ہیے کہ مومن کی شہادت بار گاہِ رب العالمین میں خصوصی مقام رکھتی ہے۔

نماز جنازہ میں چالیس آدمیوں کی شفاعت: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم اللہ تعالی کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم اللہ تعالی کے ساجس کی نے نماز جنازہ میں ایسے چالیس آدمی پڑھیں جواللہ تعالی کے ساتھ کچھٹرک نہیں کرتے اللہ تعالی اس کے لئے ان کی شفاعت قبول فرما تا ہے۔ (مشکوہ)۔

اگر جالیس سے زیادہ آدمی نمازِ جنازہ میں شریک ہوں تو ان کی شفاعت تو ضرور ہی قبول ہوگی۔لہذامسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ نماز میں شریک ہوکرا ہے بھائیوں کی امدا دکیا کریں۔

قب پر چھٹ کاو کرنا اور کنکر ہے رکھنا: حضرت جعفر بن محدرضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کی کہ حضورطیالی نے (بوت دنن) میت پراپنے ہاتھ سے تین بارمٹی ڈالی اورا پنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر پانی چھڑ کا اور کنکر لے کرر کھ (مشکوۃ شریف باب دفن میت)۔ حضرت جعفر ہے مروی ہے کہ حضور طلقیہ کی قبرانور پر حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ نے مشک کے ساتھ پانی حجیڑ کا اور حضرت مطلب بن و داعہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن منطعون رضی اللہ عنہ کی قبر کے سر پر حضور پاکھیا گئے نے ایک وزنی پنچرر کھااور فرمایا میں اس ہے اپنے برا درکی قبر کونشانی کرتا ہوں اور جومیرے اہل سے فوت ہوگا ہے اس کے قریب دفن کروں گا۔ (مشکوٰۃ شریف)۔

ان روایات ہے واضح ہوا کہ قبروں پر چھڑ کاؤ کرنا اور ان پرنشانی اور پختگی کے لئے پھروغیرہ لگانا جائز ہے۔

بعد از دفن قبر پر شهر ننا: دفن کے بعد پجھ دیر تک قبر پر گلم رنامیت کوراحت دیتا ہے۔ حضر تعمر بن عاص نے بوقت وصال اپنے لڑکے کو وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے ساتھ نہ کو بی رو نے والا جائے نہ آگ اور جب جھے دفن کروتو آ ہت آ ہت مٹی ڈالنا بعدا ذاں میری قبر کے ماحول اونٹ ذیج کرکے گوشت تقسیم ہونے کی مقدار تک کھم رنا کہ میں تمہارے ساتھ آرام پکڑوں اور سجھوں کہ منکر تا پر کوس جواب سے والیس کرتا ہوں۔ (مشکورت و مسلم)۔ بعد دفعن دعمان حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ایک جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو اس پر گلم کر فرماتے اپنے بھائی کے لئے استعفار کرو پھر پجھ دیر گلم کراس کیلئے ثابت قدمی کا سوال کروکیوں وہ ابسوال کیا جارہا ہے۔ (مشکورت شریف عباب عذاب القبر)۔

فائد ٥ : اس حدیث پاک سے بعداز دفن متصل اور کھھ در بعد دعا کرنیکا ثبوت ماتا ہے۔

مزاروں پر پھول ڈالمنا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا کہ نبی کریم آفیا ہے دوقبروں پرگزرے فرمایا! اِنہیں عذاب ہور ہا ہے اور برڈی چیز (جس سے پر ہیزمشکل ہو) میں نہیں ایک تو پیشا ب سے پر ہیز نہیں کرتا تھا دوسرا چغل خور تھا، پھرا یک سبزشاخ پکڑ کرآ دھی ایک قبر پرگاڑ دی اور آ دھی دوسری پر صحابہ کرام نے دریافت کیا تو فرمایا! میں نے ایسااس اُمید پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے عذاب میں شخفیف فرمائے جب تک خشک نہ ہوں۔

#### (مشکوه شریف از بخاری و مسلم)

اس حدیث پاک ہے معلوم ہوا کہ تر چیز کی تنبیج ہے اہلِ قبور کوفائدہ ہوتا ہے جس سے پھول وغیرہ ڈالنے کا جواز ثابت ہوا۔ پھر تر شاخوں کی تنبیج سے فائدہ ہوتا ہے تو قرآن مجیداور دیگراذ کارہے کیوں نہ فائدہ ہوگا؟

" شرح المصدور" میں حضرت قبادہ ہے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وصیت کرتے تھے کہ جب میں مرجا وُں تو میری قبر پر تھجور کی دوشاخیں تر رکھ دینا۔امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کے قبر کے پاس درخت لگانے کا میہ

حدیث اصل ہے۔

اهمل قبور كسے لئے مالى صدقه: حضرت سعد بن عباده رضى الله عنه ہے كه آپ نے عرض كى الله عنه ہے ہے كه آپ نے عرض كى الله عنهائي ميرى مائى فوت ہو گئى ہے ان كے لئے كون ساصدقه افضل ہے فرمایا پانی تو حضرت سعد رضى الله عنه نے كنواں كله دوایا ،اور فرمایا! "هداه لام سعد" یعنی میکنواں سعد كى ماں كے لئے ہے "۔اس ہے ثابت میہوا كه اہلِ قبور كى طرف نسبت كرنے ہے چیز حرام نہیں ہوتی ۔

مزارات پر عمارت بنانا: قرآن مجید سوره کهف میں قصداصحاب کهف میں ہے:" قبال البذین علیوا علی امو هم لنتخذن علیهم مسجدا". قر جمه وه بولے جواپنے کام میں غالب رہے کہ ہم ان (اصحاب کہف) پرضرور مجد بنا کیں گے۔اس آیت میں اصحاب کہف پر مجد بنانے کاذکر ہے۔اور مجد عمارت ہی ہوتی ہے جس سے مزار پرعمارت وگنبد بنانے کا جواز ثابت ہے۔

# ﴿میانوالی میں گیارواں دورہ قرآن اختتام پذیرهوا ﴾

حضرت علامہ پیرزادہ سیدمحرمنصور شاہ اُولی نے دورہ تفسیر القرآن کی اختتا می تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مرکز اہلسدت جامعہ غوثیہ واحد ابیفیض العلوم میا نوالی میں آج سے ااسال قبل حضور فیضِ ملت مفسرِ اعظم پاکتان محدث بہاولپوری نے دورہ تفسیر القرآن کا آغاز کرایا تھا جو ہرسال با قاعدگی سے پڑھایا جارہا ہے اس سال ۸۰کے قریب طالبات اور ۲۵ طلباء نے دورہ شریف شرکت کی ،شرکائے دورہ کو مختلف اہم موضوعات پرنوٹس تیار کرائے گئے۔

ناظم اعلیٰ جامعه منرا: پیرزا ده سیدمحمه پارساشاه قادری

☆....☆....☆